## (19)

## زمین ہمارے مخالفین کے پاؤں سے نکلی جارہی ہے ڈاکٹر سرا قبال کا حیرت انگیز بیان

(فرموده ۲۴ رمئی ۱۹۳۵ء)

تشہّد ، تعوّ ز اورسور ہ فاتھے کی تلاوت کے بعد فر مایا:

اللہ تعالیٰ اپنی مشیّت کے ماتحت اور جماعت احمد یہ کے خلصین کے اخلاص کو اور بھی زیادہ ظاہر کرنے کے ارادہ سے نئے نئے لوگوں کو ہمارے مخالفوں کی صف میں لا کر کھڑا کر رہا ہے ۔ پہلے احراری اُسٹے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک منظم صورت میں جماعت احمد یہ کو گھانا چا ہتے ہیں ، پھرامراءان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور ذاتی رسوخ اور ذاتی فوائد کے حصول کے لئے اور بحض افراد سے ذاتی بغض و عِنا د نکا لئے کے لئے انہوں نے احرار کی مدد کرنی شروع کر دی ۔ پھر پیروں، گدی نشینوں اور اخبار نوییوں کی ایک جماعت ان کے اندر شامل ہوگئ ۔ انہوں نے اس جنگ کوا خباروں اور تقریروں کے ذریعہ سے ملک کے ایسے گوشوں اور کونوں میں پہنچانا شروع کردیا جہاں تک اس کا پہنچنا پہلے محال نظر آتا تھا۔ اِس جوش وخروش کو دیکھ کروہ منافقین کی جماعت جو ہمیشہ سے انہیاء کی جماعتوں کے ساتھ اس طرح گئی رہی ہے جسے کھیتوں میں چو ہے، اس نے بھی اپناسر نکالا اور خیال کیا کہ اوہو! آج خوب موقع ہے آئی ہم بھی انہیں بتا ئیں کہ ہم کچھ بہادری کر سکتے ہیں ۔ پس وہ منافق بھی چو ہوں کی طرح اِدھر اُدھر بل کھود نے لگ گئے اور سر نکال کر اپنے وجود کا ثبوت دیے منافق بھی چو ہوں کی طرح اِدھر اُدھر بل کھود نے لگ گئے اور سر نکال کر اپنے وجود کا ثبوت دیے گئے۔ جمعیۃ العلماء اِس وقت تک خاموش تھی کیونکہ اس کے لیڈروں کواحراریوں کے سرکردہ اوگوں

سے بُغض وعِنا دیے مگر جب اس نے دیکھا کہ بیمسکلہ خاص طور پر اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعدا د کی اس طرف تو جہ ہے تو اس نے خیال کیا ایسا نہ ہو جماعت احمدیہ کے کچلنے کا سہرااحرار یوں کے سرر ہے پس اس نے بھی اعلان کر دیا کہ مسلمانانِ عالم کے سامنے اس وقت سب سے بڑا فتنہ جماعت احمد بیرکا ہے اورمسلمانوں کا فرض ہے کہاس کا اِستیصال کریں ۔ جب اِس ز وروشور سے اغیار نے جماعت احمد بیر کا مقابلہ ہوتے دیکھا تو ان میں سے آ ربیر ساج کے اخبار بھلا کہاں خاموش رہ سکتے تھے وہ بھی اُٹھےاور ہماری جماعت کی مخالفت میں لگ گئے ۔قادیان کے آ رہیہ اورسکھ بھی ان میں شامل ہو گئے ۔اورانہوں نے کہا ہم بھی اپنا سارا زور اِن احرار یوں کے ساتھ مل کر جماعت احمد یہ کومٹانے کے لئے لگا دیں ۔ ہندوستان کے ساسی لیڈر ابھی تک خاموش تھے بلکہ کہنا چاہئے کہان کا معتدیہ حصہ یہ کہہر ہاتھا کہ ہمیں فتنہ وفساداور آپس کے تفرقہ سے بچنا جاہئے اسی طرح اعلیٰ عہدیدارخاموش تھے یا کم از کم ظاہر میں خاموش تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہطوفان مخالفت فروہونے میں نہیں آتا اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے توانہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں۔اس خیال کا آنا تھا کہ سرمرز اظفرعلی صاحب نے ایک بیان شائع کر دیا ، پھرڈ اکٹر سرا قبال کو خیال آ گیا کہ میں کیوں پیچیے رہوں اوراب آخر میں علا مەعبدالله یوسف علی صاحب جو ہمیشہان با توں سے الگ رہتے تھے بول پڑے اور سمجھا کہ اسلامیہ کالج کا پرنہل الیی با توں میں کیوں دخل نہ دے اور کس لئے جماعت احمد یہ کے خلاف اپنی رائے کا اظہار نہ کرے ۔ پھراس موقع سے عیسائیوں نے بھی فائدہ اُٹھایا۔اوروہ بھی ہمارے مخالفین کی صف میں شامل ہو گئے غرض ہرقوم نے آج حایا کہ ہمیں کچل دے ایک طرف د نیا کی تمام طاقتیں جمع ہیں احراری بھی ہیں ، پیرزاد ہے بھی ہیں ، جمعیۃ العلماء بھی ہے ، اہلحدیث بھی ہیں ، دیو بندی بھی ہیں ، قادیان کے منافق بھی ہیں اور قادیان کے بعض آ ریہ اور سکھے بھی ہیں ۔ پھر آ رید اخبارات بھی ہیں ، یادری بھی ان کے ہمنوا ہیں ،شاعر اور فلاسفر بھی ان کے ساتھ ہیں، سیاستدان بھی ان کے ساتھ ہیں ،عہدیدار بھی ان کے ساتھ ہیں اور حکومت بھی ایناز وران کی تا سُد میں خرچ کررہی ہے گویا دنیاا بنی تمام طاقتیں احمدیت کے کیلئے برصر ف کرنے کیلئے آ مادہ ہورہی ہے مگر ہم کیا ہیں ہم وہی ہیں جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے بیان فر مایا: ۔ دین حق بمار و بیکس جمچو زین العابدین

کیکن ایک ساعت کے لئے ،ایک منٹ کے لئے بلکہ ایک لحظہ کے لئے بھی ہم میں سے ہروہ پخض جو ذرّہ مجربھی ایمان رکھتا ہوا ورحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دعویٰ پرغور کر کے اس نے اللّٰہ تعالٰی کے نور کو دیکھا ہو ، یہ خیال نہیں کرسکتا کہ ان طاقتوں کا نتیجہ ہمارے لئے کچھ بھی بُر ا ہوسکتا ہے۔ بیساری طاقتیں اگرمل جائیں اوران میں دنیا کی اوربھی نامورطاقتیں شامل ہوجائیں توا تناجھی نقصان میں نہیں پہنچاسکتیں جتنی کھی کی جنبھنا ہٹ پہنچاسکتی ہے۔ بیسب کے سب خوش ہیں کہ ہم نے ا یک طاقت جمع کر لی ہے اور ہم بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طاقت کوتو ڑنے کے سامان جمع کر رہا ہے۔ وہ زور لگار ہے ہیں کہ ہم اپنے تمام منصوبوں کے ساتھ جماعت احمد بیکومٹا دیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وہ مخفی اور پوشیدہ طاقتیں جن کے کچلنے کا ہمارے پاس کوئی سامان نہ تھا ،اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لئے ظاہر کررہا ہے تا ثابت کرے کہ پیسلسلہ میرا قائم کردہ ہے کسی انسان کا قائم کردہ نہیں۔ ا یک عقلمند کے لئے تو بینشان بھی کافی ہوسکتا تھا کہ جماعت احمد بیجس کے پاس نہ روپیہ ہے نہ طاقت ، امراءاس کے مخالف ہیں ،صوفیاءاس کے دشمن ہیں ،مسلمان اسے مٹانے پریگے ہوئے ہیں ،غیر قومیں اسے نابود کرنا چاہتی ہیں ، ہندو،عیسائی ،سکھ سب اس سے بُغض وعداوت رکھتے ہیں مگر اس تما م طوفانِ مخالفت کے باوجود جوچاروں طرف سے احاطہ کئے ہوئے ہے، ہماری جماعت کے خلصین کے دلوں میں ذرہ بھر بھی خوف وخطر نہیں کونسی انسانی طاقت ہے جو یہ اطمینان کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔اگرییکی انسان کامنصوبہ ہوتا ،اگر جماعت احمد بیرکا کام خدا تعالیٰ کا کام نہ ہوتا تو ہراحمدی اِس مخالفت کو دیکھ کرلرز ہ براندام ہو جاتا مگر حالت یہ ہے کہ جس قدر فتنہ بڑھتا ہے اسی قدرہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جماعت احمدید کی تائید کے لئے کوئی اتناعظیم الشان نشان دکھانے والا ہے جس کے نتیجہ میں وہ ان تمام مخالفتوں کواس طرح مٹادے گا کہ وہ نَسُیًا مَّنْسِیًّا ہُوجا نَہیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو ایک مقدمہ کے دَ وران میں ایک دفعہ کسی دوست نے اطلاع دی کہ مجسٹریٹ جس کے پاس مقدمہ ہے ،اس پرمخالفوں نے سخت دباؤ ڈالا ہے اورا سے مجبور کیا گیا ہے کہ وہ آپ کوسزا دے ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے۔ بیہ سنتے ہی آ یا اُٹھ کر بیٹھ گئے اور نہایت جلال کے ساتھ فر مایا آ پ لوگ کیا با تیں کر رہے ہیں ۔کس کی طاقت

ہے کہ وہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکے ۔ <sup>کل</sup> بے شک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اب فوت ہو

چکے ہیں گر حضرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی روح فوت نہیں ہوئی۔ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے مٹانہیں سکتیں۔ نہ ہمارے اندر کے منافق اور نہ باہر کے خالف بلکہ خالفت کرنے والے منافق اور بیرونی دشمن سب مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے اور اس بھی زندہ ہوگی کہ ان کی ذکت اور رئسوائی کے سامان ہو جائیں گے اور اُس وقت کے لوگ اپنی آئھوں سے اس نظارہ کو دیکھیں گے اور بیخالف اپنی زندگی میں ہی اپنی موت کا مشاہدہ کر لیں گے۔ تکھوں سے اس نظارہ کو دیکھیں گے اور بیخالف اپنی زندگی میں ہی اپنی موت کا مشاہدہ کر لیں گے۔ جھے تجب آتا ہے کہ یہ بڑے لوگ جو اپنی آپ کو فلاسفر اور شاعر اور کیا گیا تجھ نہیں کہتے سلسلہ احمد یہ کے مقابلہ میں جب کھڑے ہوں کہ ہوتے ہیں تو ان کی عقلیں کس طرح ماری جاتی ہیں جنہوں سرا قبال کا بیان اس کا کھلا شبوت ہے ۔ ان کا بیان پڑھ کر مجھے تخت جیرت ہوئی کوئلہ یہ وہی ہیں جنہوں سامان کا کھلا شبوت ہے ۔ ان کا بیان پڑھ کر مجھے تخت جیرت ہوئی کا پریذیڈنٹ مقرر کیا جو کشمیریوں کی آئی کی امارہ کی گا آغازہ وَ اشملہ میں زور دے کر مجھے ایک اسلامی کا م تھا پس اُس وقت تو ہم مسلمان شے لیکن آئی کی وہ ہے جماعت احمد یہ اسلامی جماعت نہیں تو کیوں اسمواء میں سرا قبال نے والے انگریزوں کی ایکنٹ سے جو آئی کہا جاتا ہے کہ اسلامی جماعت نہیں تھے جو آئی کہا جاتا ہے کہ اسلامی جماعت نہیں تھے جو آئی کہا جاتا ہے کہ اسلامی جماعت نہیں تھے جو آئی کہا جاتا ہے کہ اسلامی عمر کہا جاتا ہے کہا والے انگریزوں کی جہاسے تو ہو آئی کہا جاتا ہے کہا ہو تا ہو کہا ہو تا ہو کہا جاتا ہے کہا ہو تا ہو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا ہو تا گھریزوں کی حمول کی کہا جو تا ہو کہا ہو تا ہو کہا ہو

اُس وقت میری پریذیڈنی پر زور دینے والے دوہی شخص سے ۔ایک خواجہ سن نظامی صاحب اور دوسرے ڈاکٹر سرا قبال ۔خواجہ صاحب تو اُس موقع پر ہماری جماعت کے خلاف ہولے نہیں اس لئے ان کے متعلق میں پچھنہیں کہتا لیکن ڈاکٹر سرا قبال چونکہ ہمارے خلاف بیان دے چکے ہیں اس لئے ان کے متعلق میں پچھنہیں کہتا لیکن ڈاکٹر سرا قبال چونکہ ہمارے خلاف بیان دے چکے ہیں اس لئے ان سے پوچھا جاسکتا ہے کہ اسماء میں انہوں نے کیوں ایک اسلامی کمیٹی کا مجھے پریذیڈنٹ بنایا ؟اب کہاجا تا ہے کہ جماعت احمد ہے کوعام مسلمانوں میں اثر واقتد ارتشمیر کمیٹی میں کام کرنے کی وجہ سے ہی حاصل ہؤا حالانکہ اس کمیٹی کی صدارت ڈاکٹر صاحب کے زور دینے کی وجہ سے مجھے ملی ۔ پس کیوں اسمانوں میں انہوں نے احمد ہو اعت احمد ہے کوملمانوں میں سے الگ کر دینا چا ہے ۔یا تو انہیں بیشلیم کرنا چا ہے کہ اُس وقت ہماری حمایت کے کوملمانوں میں سے الگ کر دینا چا ہے ۔یا تو انہیں بیشلیم کرنا چا ہے کہ اُس وقت ہماری حمایت کے کوملمانوں میں سے الگ کر دینا چا ہے ۔یا تو انہیں بیشلیم کرنا چا ہے کہ اُس وقت ہماری حمایت کے کوملمانوں میں سے الگ کر دینا چا ہے ۔یا تو انہیں بیشلیم کرنا چا ہے کہ اُس وقت ہماری حمایت کے کومنمنٹ کی طرف سے وہ روپے لے کر آئے تھے جو ان کی جیب میں اُمچیل رہے تھے اور وہ

چاہتے تھے کہاحمہ یوں کومسلمانوں میں شامل کر کےان کی طاقت کوتو ڑ دیں اوریا پرنشلیم کرنا جاہئے کہ وہ اُس وقت احمد یوں کومسلمان سمجھتے تھے اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے احمد یوں کو طاقت دی تو غلط کہدر ہے ہیں ۔آخر ہمارے عقائد بدلے تو نہیں کہ ڈاکٹر سرا قبال کو اپنی رائے بدلنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بلکہ وہی عقائد ہم اب رکھتے ہیں جو ۱۹۳۱ء میں اور اس سے پہلے تھے گلر ا ۱۹۳۱ء میں تو ہم ڈاکٹر سرا قبال کے نز دیک مسلمانوں کے لیڈر اور ان کے نمائندہ اور راہ نما ہو سکتے تھے اور ڈاکٹر سرا قبال میری صدارت پر زور دے سکتے اور میری صدارت میں کا م کر سکتے تھے لیکن اب ہمیں سیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل رکھنے تک پر تیارنہیں ۔ ۱۹۳۱ء میں تو ہمار بے اسلام کا ڈاکٹر ا قبال صاحب کو یہاں تک یقین تھا کہ جب بیسوال پیش ہؤ ا کہ وہ تمیٹی جوا نظام کے لئے بنائی جائے گی ، اس کے کچھ اورممبر بھی ہونے جا ہئیں اورممبروں کے انتخاب کے متعلق بعض قواعد وضع کر لینے عا ہئیں تو ڈاکٹر سرا قبال نے کہا کوئی قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہمیں صدرصا حب پر پورا پورااعتا د ہےاورہمیں چاہئے کہ ہم ممبروں کےامتخاب کا معاملہان کی مرضی پر چھوڑ دیں وہ جسے جاہیں رکھیں اور جے جا ہیں نہ رکھیں ۔ پھر ہنس کر کہا میں تو نہیں کہتا لیکن اگر سار مے مبر آ پ نے احمدی ہی رکھ لئے تو مسلمانوں میں سے کچھلوگ اعتراض کریں گے کہ ان لوگوں نے نمیٹی کے تمام ممبر احمدی بنا لئے اس لئے آ پےممبر بناتے وقت احتیاط کریں اور کچھ دوسر ہےمسلمانوں میں ہےبھی لے لیں اورسار ہےمبر احمدی نہ بنائیں لیکن آج سرا قبال کو بینظر آتا ہے کہ احمدی مسلمان ہی نہیں حالانکہ اس عرصہ میں کوئی نئ یات ہمارےا ندر بیدانہیں ہوئی۔

پھر مجھے تعجب ہے کہ ہماری مخالفت میں اس حد تک پیلوگ بڑھ گئے ہیں کہ ڈاکٹر سرا قبال جیسے
انسان جومسلمانوں کی ایک جماعت کے لیڈر، فلاسفر، شاعر اور نہایت عقلمند انسان سمجھے جاتے ہیں،
انگریز کی حکومت پر بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے احمد یوں کو کیوں پنپنے دیا، شروع میں ہی اس
تحریک کو کیوں کچل نہ دیا کیونکہ ان کے نز دیک اگر نئ تحریکات کا مقابلہ نہ کیا جائے تو اس طرح
اکثریت کو نقصان پہنچتا ہے پس ان کے نز دیک حکومت کا فرض تھا کہ احمدیت کو گچل دیت بلکہ انہیں شکوہ
ہے کہ اگریز وں نے تو اتنی بھی عقلمندی نہ دکھائی جتنی رو ما حکومت نے حضرت میے ناصری کے وقت میں
دکھائی تھی ۔ انہوں نے اتنا تو کیا کہ حضرت میے ناصری کوصلیب پرلٹکا دیا گوییہ دوسری بات ہے کہ خدا

نے اپنے فضل سے انہیں بحالیا ۔اس فقرہ کےسوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ رومی حکومت نے جب حضرت مسيح ناصري كوصليب براڻكايا تو اس نے ايك جائز ،مستحن اور قابل تعريف فعل كيا اور اچھا کیا جو یہودیوں کے شور وغو غاکوس کرعیسائیت کے بانی بر ہاتھ اُٹھایا۔ یا تو ان لوگوں کواتنا غصہ آتا ہے کہا گرہم حضرت مسیح ناصری علیہالسلام کووفات یا فتہ کہہدیں توان کے تن بدن میں آ گسی لگ جاتی ہے یا اب احمدیت کی مخالفت میں عقل اس قدر ماری گئی ہے کہ کہا جا تا ہے حضرت مسیح ناصری کوصلیب یرلٹکانے کافعل جورومیوں نے کیا وہ بہت اچھا تھا گو پوراا جھا کا منہیں کیا کیونکہ وہ ﴿ رہے۔ان کا فرض تھا کہا گر حضرت مسیح ناصری آ سان پر چلے گئے تھے تو رومی انہیں آ سان سے تھینچ لاتے اورا گر کشمیر چلے گئے تھے تو وہاں سے بکڑ لاتے اور ان کا اور ان کےسلسلہ کا خاتمہ کر دیتے تا کہ یہود کے اتحادِمات میں فرق نہ آتا مگر انگریزوں سے تو بہر حال وہ زیادہ عقلند تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے انہیں صلیب برلٹکا دیااوراب ڈاکٹر سرا قبال کوشکوہ ہے کہانگریزوں نے اتنی جرأت بھی نہ دکھائی اور بناوٹی طور پربھی حضرت مرزا صاحب کوسزا نہ دی۔ یہ بیان ہے جوڈا کٹرسرا قبال نے دیا اورمسلمان خوش ہیں کہ کیا احیصا بیان ہے حالا نکہ اس فقرہ کے سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ جیسے رومیوں نے حضرت مسے ناصری سے سلوک کیا تھا ویسا ہی سلوک انگریزوں کو حضرت مسے موعو دعلیہ الصلو ۃ والسلام سے کرنا چاہئے تھا۔اگراس فقرہ سے ہزارواں حصہ کم بھی کسی احمد ی کے منہ سے نکل جاتا توایک طوفان مخالفت بریا ہوجاتا اوراحراری شور مجانے لگ جاتے کہ سے ناصری کی تو ہین کر دی گئی لیکن اب چونکہ بیالفاظ اس شخص نے کہے ہیں جو اِن کالیڈر ہے اس لئے اگروہ رومیوں کے مظالم کی تعریف بھی کر جائیں تو کہا جاتا ہے واہ واہ! کیا خوب بات کہی ۔احمدی رسول کریم عظیمہ کی تعریف کریں تو آپ کی ہتک کرنے والے قرار یا ئیں اور یہ حضرت مسے کی کھلی کھلی تو ہین کریں تو آپ کی عزت کرنے والے سمجھے جائیں۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کا ایک حصہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں نجات اس کے لئے ناممکن ہوگئی ہے۔وہ ہماری دشنی میں ہرچیز کوتوڑنے کے لئے تیار ہے۔ وہ ہماری عداوت میں اسلام پرتبر چلانے ،رسول کریم علیہ کی عزت پرتبر چلانے اور پہلے انبیاء کی عز توں پر تیرچلانے کے لئے بھی تیار ہیں اور صرف اس ایک مقصد میں کا میاب ہونا جا ہے ہیں کہ جماعت احمد یہ کچل دی جائے کیکن جیسے اسلام اور رسول کریم علیہ اور پہلے انبیاء پر جوتبر چلائے

جائیں گےوہ رائیگاں جائیں گےاسی طرح ہروہ تبرجو جماعت احمدیہ پر چلایا جائے گا آخر چکرکھا کر ا نہی کے یاؤں پریڑے گا اور جماعت احمد بیرکوا یک ذرّہ دکھربھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دُنیوی لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب سارے لوگ مخالف ہو جا کیں تو اس وقت نرم ہو جانا جا ہے ہمارے خیرخواہ مسلمانوں میں ہے بعض اور دوسری قو موں میں سے بھی کئی دفعہ مجھے کہلوا چکے ہیں کہ ان شدید مخالفت کے ایام میں مُیں خاموش رہوں مگر مجھے مداہنت کی ضرورت نہیں ۔ میں تمام مخالفوں اوران کے ہم نوا وَں کوحضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں ہی کہتا ہوں تم سارے مل جا وَاورا پنی تمام تد ابیراحمدیت کو کیلنے کے لئے اختیار کرو، قادیان کے ان منافقوں کوبھی اپنے ساتھ ملالو جوکھلم کھلا تمہاری تائید کررہے ہیں اوران منافقوں کوبھی اپنے ساتھ شامل کرلو جونمازیں پڑھتے ،روزے رکھتے اور جماعت کے دیگر کاموں میں حصہ لیتے ہیں مگراینی پرائیویٹ مجلسوں میں سلسلہ کے نظام پرہنسی اُڑاتے اوراس کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیںتم سارے مل جاؤاور دن اور رات منصوبے کرواورا پنے منصوبوں کو کمال تک پہنچا دواورا پنی ساری طاقتیں جمع کر کے احمدیت کومٹانے کے لئے تل جاؤ ، پھر بھی یا در کھوتم سب کے سب ذلیل ورُسوا ہوکرمٹی میں مل جا ؤ گے ، تباہ اور بربا دہوجا ؤ گے اور خدا مجھے اورمیری جماعت کو فتح دے گا۔ کیونکہ خدا نے جس رستہ پر مجھے کھڑا کیا ہے وہ فتح کا راستہ ہے جوتعلیم مجھے دی ہے وہ کامیا بی تک پہنچانے والی ہے اور جن ذرائع کواختیار کرنے کی اس نے مجھے تو نیق دی ہے وہ کامیاب وہامراد کرنے والے ہیں۔اس کے مقابلہ میں زمین ہمارے دشمنوں کے یاؤں سے نکل رہی ہے ۔اور میں ان کی شکست کو اُن کے قریب آتے دیکھ رہا ہوں ۔وہ جتنے زیادہ منصوبے کرتے اورا پنی کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں ،اتنی ہی نمایاں مجھےان کی موت دکھائی دیتی ہے۔ پس میں ان دوستوں کےمشورہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن ان سے کہتا ہوں میری نرمی خدا کے نشانوں کو چھیانے والی ہوگی ۔ میں نرمی کروں تواس کے بیمعنی ہوں گے کہ میں نے رشمن کے حملہ کواپنی حالا کی سے دُورکر دیا مگرآج خدایہ دکھانا جا ہتا ہے کہ انسانی طاقتیں اس کے ارادہ کے سامنے پیچ اور ذکیل ہیں ۔آج خداا بنی طافت دکھانا جا ہتا اورا پنے جلال کا مظاہرہ کرنا جا ہتا ہے ۔ میں تمام دشمنوں کے سامنے نڈر ہوکر کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گااور ہرمخلص احمدی سے بھی یہی تو قع رکھتا ہوں کہ وہ دشمن کے سامنے سینہ سپرر ہے گااس لئے میں مخالفوں سے کہوں گاوہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف جمع کرنا

چاہتے ہیں ان سب کوجع کرلیں اورمتحدہ طور پر ہمارا مقابلہ کریں ہم خدا کے فضل سے ان سے ڈرتے نہیں بلکہ خوش ہیں کہاس طرح خدا کی مخفی طاقتیں ظاہر ہوں گی اورلوگوں کو پیتہ لگے گا کہ ہمارا سلسلہ انسانوں کا قائم کردہ نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ کالگایا ہؤ اپودا ہے ۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جس وقت پیفتنہ دُور ہو گا، ہمارے مخالف اور اندرونی منافق وبا زدہ چوہوں کی طرح مرجائیں گے اور دشمن کے ہاتھوں کوتو ڑ کر خدا تعالیٰ ہماری جماعت کونئ طافت ، نئ عظمت اورنئ شُہر ت عطا کرے گا اور وہ شرفاء ہندوؤں ،سکھوں اور عیسا ئیوں میں سے جو ناوا جب طور پر ہم پرحملہ آ ورنہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کوضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا انعام یا تو ہدایت کی صورت میں انہیں دے دے گااور یا د نیاوی تر قیات کے ذریعہان کی اس نیکی کا انہیں پھل دے گا۔ میں جماعت کوبھی نفیحت کرتا ہوں کہ وہ ان باتوں کی پرواہ نہ کریں ۔ایمان ایک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے ۔ بیمکن ہے کہ پیہم بارشیں ایک یہاڑ میں شگاف پیدا کر دیں مگرمؤمن کے ایمان کوکوئی چیز کمزوزنہیں کرسکتی ۔ ہماری حالت اِس وقت وہی ہونی چاہئے جورسول کریم علیقیہ کی اُس وقت تھی جب ایک دشمن تلوار لے کر آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا۔اُس وقت جنگ سے رسول کریم علیقیہ اور صحابہ واپس آ رہے تھے کہ آ رام کرنے کے لئے ایک جگہ بیٹھے اور دو پہر کے وقت إدھراُ دھر کھیل گئے ۔رسول کریم علیلی ایک درخت کے ینچ آ رام فر مار ہے تھے اور آپ کی تلواراٹک رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور اُس نے رسول کریم علیقیہ کی ہی تلوار تھینچ کر آپ کو جگایا اور پوچھا بتا تجھے اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟رسول کریم علیلہ نے فر مایا۔'' اللہ'' ۔ آ پ کا بیہ کہنا تھا کہ تلواراس کے ہاتھ سے گرگئی ۔ ۳ ہماری جماعت کوبھی اسی مقام پر کھڑا ہونا جا ہے جب رشمن مقابلہ پر آئے تو مت سمجھو کہتم اپنی تد ابیر سے کامیاب ہوجا ؤ گے ۔تم اللہ تعالی پر بھروسہ رکھواور جب کوئی کہے کہ ابتمہیں کون بچاسکتا ہے تو تمہارے دل سے بیہ آ وا زنگنی جایئے کہ اللہ اور اس مخالفت کی ذرّہ بھر بھی پرواہ نہیں کرنی چاہئے ۔ بیسب مخالف ایک دن اسی طرح مٹ جائیں گے جس طرح سمندر کی جھاگ کنارے پرآ کرمٹ جاتی ہے۔ یہ مخالف بھی ہمارے ساحل مرادیر پہنچنے کے وقت جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے ۔ان کی طاقتیں مٹ جائیں گی اوران کی قوتیں زائل ہوجا ئیں گی ۔ ہاں جولوگ ان میں سے شریف ہیں وہ اپنی شرافت کا کھل پائیں گے اور جوطبیعت تو شریفا نہ رکھتے ہیں مگر مخالفین کے برو پیگنڈا کی وجہ سے ان کے دھوکا اور فریب میں

آ چکے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کےعذاب سے ﴿ جَا مُیں گے ۔مگر شریر سزایا مُیں گےاور دنیاا پنی آ نکھوں ہے دیکھے لے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ۔ ) -(الفضل • سرمئی ۵ ۱۹۳ ء)

## لِ نَسْيًا مُّنْسِيًا: بِهُولِي بِسرى

ع سيرت المهدى جلد اوّل صفحه 44، ٠ ٨ مطبوعه دسمبر ٩٢٣ اء

س بخارى كتاب المغازى. باب غزوة ذات الرقاع